### سيدهفاطمهكىمنفردكنيت

فاطهة أصغر بنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهن اليه ، فبدأت بها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها •

دكر سن فاطمة رضي الله عنها ووفاتها
 ومن أخبارها ومنافيها وكثيتها



عبدالله ، وكان يقال له الطبيب ويقال له الطاهر ، وله بعد النبوة وصات صفيرا ، ثم أم كلتوم ثم فاطهــة ثم رئيـة ، مكذا الأول فالأول ، سأت القاسيم بمكة ، ثم مان عبدالله ،

وكانت (٩٨٨) حنداتنا محمد بن علي المديني فستقه قال : وكانت فاطبة بنت رمنول الله صلى الله عليه وسستم تكلي أم أبيها ، يقال كانت المبغر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة ، ويقال بل كانت توم عبدالله بن رمبول الله صلى الله عليه وسلم .

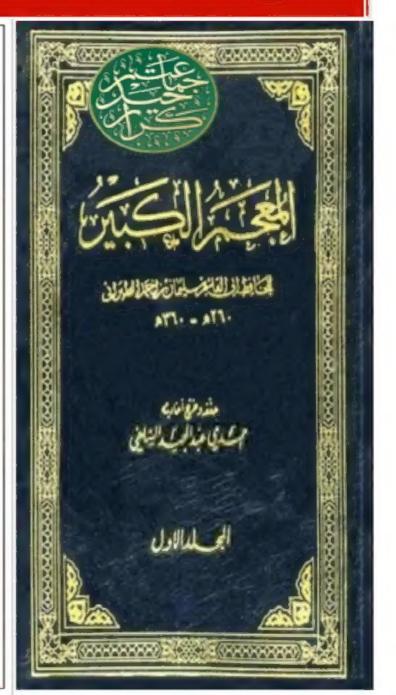

٩٠٩ \_\_\_\_\_\_ كتاب النكاح / ياب ما أبيع له من أن يدعو المصلي قبجيه. . .

عن أبيه علي بن الحسين، قال: لما تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم أتى مجلساً في مسجد رسول الله فلله ببن القبر والمنبر للمهاجرين لم يكن يجلس فيه غيرهم قدعوا له بالبركة، فقال: أما والله ما دعائي إلى تزويجها إلا أني سمعت رسول الله فله يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي». لفظ حديث ابن إسحاق، وهو مرسل حسن.

وقد روي من أوجه آخر موصولًا ومرسلًا.

1979. وأخيرنا أبو الحسين بن بشران، أنياً دعلج بن أحمد، ثنا موسى بن هارون، ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح، أنياً روح بن هادة، ثنا ابن جريج، أخيرني ابن أبي مليكة، أخيرني حسن بن حسن، عن أبيه أن همر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أنها تصغر عن ذلك، فقال عمر: سمعت رسول الله يحق يقول: «كل سبب وقب منقطع يوم القياصة إلا سببي وقسيي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله يحج سبب وقسب، فقال علي رضي الله عنه لحسن وحسين: زوجها عمكما، فقالا: هي امرأة من الناه تختار لنفسها، فقام على رضي الله عنه مغضبا فأمسك علم سنة منه، مقال لا من عالم عنه مغضبا فأمسك

19740 \_ حدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل، حدثني أبي، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن عيد الله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، عن رسول الله عليه أنه قال: وضاطمة مضغة (١) مني يقبضني ما قبضها ويسطني ما بسطها، وأن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي (١) وسببي وصهري».

١٣٣٩٦ \_ وأخبرنا أبيو الحين بن القضل القطان، أنها أبو سهل بن زياد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، تا إسحاق بن محمد القروي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن أم يك بنت المسورين مخرمة، عن المسورين مخرصة رضى الله عنه، قبال: قبال



حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّاقی اللہ اللہ علیہ اللہ عنہا ) میری خوشبو ہے۔ ارشاد فرمایا: سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) میری خوشبو ہے۔

### سيرة كائنات كى ناراضكى،اللدكى ناراضكى



١٨١ - حدثنا حفص بن عمر الرقي ثنا أبوحذيفة ثنا سفيان عن جابر عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي في قال: ولَعَنَ الله سُهَيَّلًا، ثلاث مرار «قَإِنَّهُ كَانَ يُعشرُ النَّاسَ في الأرْضِ فَمَسَخَهُ الله شِهاباً».

 التأفظ الدالقائين التائية التالية المائدان ATT - ATT منزوم فاماب مت دی عدائد تر البتای الجسلدالاول

حضرت سید ناعلی المرضی ﷺ مروی ہے کہ رسول اللہ مُتَّالِیْکِیِّ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُتَّالِیْکِیْکِم نے سیدہ فاطمہ ﷺ سے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تیری ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔

## سيدة كاكنات كي رضاء مصطفى الله وآتية في كرضا

### فضائل الصحابة

101)

(١٣٤٧) حدثنا عبدالله بن أحمد، نا محمد بن عباد المكي، نا أبو سعيد، نا عبدالله بن جعفر، عن أم يكر وجعفر، عن عبدالله بن أبي رافع، عن المسور، قال: «كتب حسن بن حسن إلى المسور يخطب ابنة له، قال له: توافيني في العتمة، فلقيه فحمد الله المِسْور وقال: ما من سَبَب ولا نسب ولا صِهر أحب إليّ من نسبكم وصهركم ولكن رسول الله عليه قال: فاطمة شجنة (١) مني يبسطني ما بسطها ويقبضني ما قبضها، وإنه ينقطع يوم القيامة الأسباب إلا نسبي وسببي، وتحتك ابنتها، ولو زوجتك أغضبها ذلك فقهب عافراً له».



 الجرح (١: ١: ٣١٦)، المجروخين (٣: ٢٢)، الميزان (١: ٢٢)، التهذيب (١٠: ٢٧١).

ومحمد بن إسماعيل بن صمرة الأحمسي أبو جعفر الكوفي السراج ثقة، سات (٢٦٠)، الجرح (٣: ٢: ١٩٠)، التهذيب (١: ٥٨)، وسليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي تابع ثقة، مات (١٠٥).

الجرح (٢: ١: ٢٠٢)، التهذيب (٤: ١٧٤).

da-Ni i lina i Werell h a . f .f

اعتبالاوني

حضرت مسور بن مخرمہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا علیم کے ارشاد فرمایا: جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جس چیز سے فاطمہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جس چیز سے اسے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔

### سيده فاطمه كح نارا ضكى مصطفى الله واتمالي كح نارا ضكى

صحيح البخاري \_ كتاب فضائل الصحابة

333

متلاة، لَقَدْ متحِيًّا اللَّيُّ ﷺ فَنَا رَائِنَا يُعَلِّيهَا، وَلَقَدْ لَهُي طَلْبُناهِ يَعْنِي: الرَّكْمَانِي يَعْدُ الْمُعَنِّى [راجع: ٥٨٧].

٢٩- ياب مناقب فاطمة عليها السلام وَقَالَ اللِّينَ ﷺ: وَقَالِمُنَّةُ سَيِّنَةً بِسَامِ لَقَلَ الْجَدَّةِ ا Liter: TTTT).

٢٧٦٧- غلال الرافزليد: خلالنا لين عَيْنَةً، عَنْ عَمْرو الَِّن فِيئَارٍ، عَن الِن الِي مُلْكِفَاذُ عَن الْمِسْتُور بُن مُطْرَفَعَا رَضَيَ اللَّهُ مُثَلِثًا: أَنْ رُسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: الْنَاطِئَةُ بِمِنْعَةً يلى، قدلُ الفتيهُ المُعتيرة. [العرجة مسلم: ٢١٤٩،

٢٠- ياب فضل عالشة رضي الله عثها

٢٧٧٨- خلال يَحْتَى لِنْ يَكُنِّ خَلَالًا اللَّيْثُ، فَنْ يُرِسُنَ، مَن فِن شِهَامِر: قَالَ فِي سُلُمُهُ: إِنَّ عَالِمُهُ رَحْسٍ ولله مَنْتِهُ وَالْمِنْ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ 🚛: المُؤْمَا يُنا عَالِمِنْ، خَذًا حِبْرِينَ كُفْرُكُ السَّالِاتِهِ. فَقُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّه وَيُرْكُذُكُ أَرِي مَا لا أَرَى أُرِيدُ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الراجع:

١٠٧١٠- شاك الدار شاك شاية فال: وخاك خناو:

فَلَتُ فَنَا قُلْتُ: الرَّجُو أَنْ يَكُونُ اسْتُجَابُ اللَّه، قَالَ: مِنْ الَّيْنَ النا الله المُوقَةِ، قَالَ: اللَّهُ يَكُنْ فِيكُمْ مُنْاحِبُ النَّمْلُيْنِ وَالْمِسَّادِ وَالْمِطْهُرُوا الرَّلْمُ يَكُنَّ فِيكُم الَّذِي البِيرُ مِنْ النَّبْطَانِ؟ الرَّلْمُ يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ السُّرُّ قُدِي لا يَعْلَمُهُ شَرَّتُهُ، كُنِفَ قَرًّا إِبْنُ أَمْ خَبِر: {وَاللَّيْلِ بِنَا يُقْدِي}. فَقَرَأَتُ: (وَاللَّيْنِ إِنَّا يُقْدِي. وَالنَّهَارِ إِنَّا تَجَلَّى. وَالذُّكُرُ وَالأُكْسِ}. قَالَ: الْمُرَاتِيهَا النَّينُ ﷺ فَمَا إِلَى فِيْ، فَمَا زَالَ غَوْلاهِ حَلَى كَانُوا يَرْتُونِنِي. [اعرجه مسلم: ٨٢٨

٣٧٦٢- خَلَانَا سُلُهُمَانُ إِنَّ خَرْسِ: خَلَكَا شَيْعً، هَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ لِي إِسْخَاقَ، مَنْ هِند الرحن بْن يَزِيدُ قَالَ: سَأَلُنَا خَدْيْفَةً عَنْ رَجُل قَريبِهِ السَّمْدِ وَالْهَدِي مِنْ اللَّهِيُّ عَلَى لَأَهُدُ طَنْهُ، فَقَالُ: كَا الْمُرِفُ النَّدَأُ الْرُبِّ سَنْتَا وَقَدْياً وَقَلاًّ بِالنَّيلُ 🗯 بين ابِّن أَمِّ شَيْدٍ. (الظر: ٩٧ -١٧ ).

٣٧٦٣- حَدَّي مُحَدَّدُ بِنُ الْمَلاءِ: حَدَّكَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُف بْن إِلِي إِسْمَاقَ قَالَ: حَلَّتِي إِلَي، مَنْ الِي إِسْمَاقَ قَالَ: خَلَتُنِي الْأَسْوَدُ لِنْ يَزِيدُ قَالَ: سُيشَتُ لَهَا مُوسَى ٣٢١٧. أغرجه مسلم: ٣٤٤٧. الأشغري رُضي اللَّهُ عَنهُ يَقُولُكُ فَعَيْتُ أَمَّا وَالنِّي مِنْ





حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے كه رسول الله صَمَّا عَيْنَا مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي ارشاد فرمايا: فاطمه الله میری جان کا حصہ ہیں جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

### دشمن فاطمه دشمن مصطفئ

VTI

جامع الترمذي \_ كتاب التناقب

> دينار هن اين ابي طبخه هن الهسور بن محرمة نحو حديث ناءً \* .

> - ۲۸۷۰ [ضعيف، همفه الترمذي والآليائي] ختكا شيخان بن جدائيار البشادي، حدثنا غلي بن قادي حدثنا أسياط بن تصر الهشادي، من السندي، من مسيح مزئي أم سفنة من زيد بن أزفت أن زشون الد على قال لينفي وفاطنة والمنشر والمشنين: «أنا غرب لين غازكم، ومهلم لينن سائشية».

> قال أبو صبى: غذا خديث غريب إلها تغرفة بن غذا الوجود وستخ توالى أم سنلتة ليس بعدوه.

٣٨٧١- اصحيح عداتا محمود بن غيلان، حداتا ابر أخند الزئيري، حداتا سُقيان من رئيد من شغر ابن خراشيو من أم سُقنة قال الني بي جَلَّل عَلَى الْعَسْن

دَلِثُ؟ قَالَتُ إِلَى إِلَّانَ لِيقِرَاهِ الْحَرِيْنِي اللهِ حِبْثُ مِنْ وَجَدِهِ قَلْنَا فَيُكَنِّتُ ثُمُّ الْخَرْنِي أَنِّي الْسُرِّعُ الْفَلِمِ لُخُرِقاً بِهِ فَلَالِكَ حِينَ مُسْجِكَنَّهُ. [خ: ٢٦٢١ باختلاف] [د: ٢١٧٥] [ن: ٨٣٦٩ - الكهري].

- TAVT

مُمَمَدُ بِنَ عَلِيهِ بِنَ كُوْ الْمُعْرِبُ الرَّمِينَ مَنْ مُلِعِم بِنَ مُ الرَّمِينَ مَنْ مُلِعِم بَنِ مُ الرَّمَانَةُ الحَرَاتُ اللَّهِ وَمَا مُلِعِمَةً بِمِنْ الْكَاعِ فَاجْنَامَهُ وَتَعَالَى لَمْ عَلَيْهِ الْمُسْجِعَةِ. فَالْتَا: فَلَتَ الوَّلِّ رَسُونَ اللهِ ﴿ سَالُتُهَا مَنْ الْمُكَانِينَ وَمُسْجِعَةٍ. فَالْتَا: الْجَرْنِي رَسُونَ اللهِ ﴿ لَنَا يَشُوتُ تُكَبِّنُهُ لِمُ الْجَرْنِي اللّٰ

## سيدة كاكنات جكر كوشه رسول التاعلية

٣٤٧/٤٧٤٩ - أخبرنا أحمد بن جعفر الفطيعي، ثنا صد الله ٢٤٧/٤٧٤٩ - أخبرنا أحمد بن جعفر الفطيعي، ثنا صد الله المحالية على من ذكريا بن أبي واثلاة، أخبرني أبي، عن المحالية على ابئة أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام فاسال على ابئة أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام فاسال المحالية وأعن حسبها تسالني ؟ وقال على : قد أعلم ما حسبها ولكن أتأمرني بها مضخة مني ولا أحسب إلا وأنها تحرذ أو تجزع وخفال على : لا أتي شيئا تكرف المحالية المح

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة .

٣٤٨/٤٧٥ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود،
 ثنا يزيد بن هارون.

وأخبرتا أحمد بن جعفر الفطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة رجل من أهل مكة أن علياً خطب ابنة أبي جهل فقال له أهلها: لا نزوجك على إبنة رسول الله في فبلغ ذلك رسول الله في فقال: وإنما فاطمة مضغة مني قمن آذاها فقد آذاني.

٣٤٩/٤٧٥١ - حدثنا بكر بن محمد الصيرق، ثنا موسى بن سهل بن كثير، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا أيوب السختيان، عن ابن أبي ملكية، عن عبد الله بن الزبير أن علياً رضي الله عنه ذكر ابنة أبي جهل قبلغ ذلك رسول الله في فقال: وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها وينصبني ما أنصبها».

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.



حضرت عبد الله بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّا اللهِ اللهُ اللهُ

### ئی کریم صلی الله علیه وآله و سلم نے سیره کا *کتات رضی الله عنها سے فرمایا*

### فاطمه رضى الله عنهاآپ پرميريے ماں باپ قربان

حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أجد بن يحيى بن ذهير بتستر حدثنا محمد بن المعلى الاو دى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوافه عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم بن قعيس عن نافع عن ابن عمر و أن النبي تلطح كان إذا خرج فى غزاة كان آخر عهده بفاطمة ، وإذا قدم من غزاة كان أول عهده بفاطمة . وإنه خرج لغزوة تبوك ومعه على رضوان اقه عليه فقامت فاطمة فبسطت فى بيتها بساطا وعلقت على بابها ستر اوصيغت مقنعتها بزعفران فلما قدم أبوها تلطح ورأى ما أحدثت رجع فبطس فى المسجد ، فأرسلت اليه بلالا فقالت : يا بلال أذهب الى أبى فسله ما يرده عن بابى ؟ فأتاه فسأله ، فقال تلطيع : إنى رأيتها أحدثت ثم شيئا ، فأخسج ها فهتكت الستر ورفعت البساط وألقت ما عليها ولبست أطارها ، فأتاه بلال فأخبره ، فأتاها فاعتنقها وقال : هكذا كونى فداك أبى ولبست أطارها ، فأتاه بلال فأخبره ، فأتاها فاعتنقها وقال : هكذا كونى فداك أبى

في القناعة المسرة حدثنا نصر بن على المناعة الطاحي بالبصرة حدثنا نصر بن على بن نصر الجهم على بن نصر الجهم على المنابع الحبيبي الحبر المجمع على الجنبي الحبر المسلمة ال

ه السان

۲۰۶۲ – أخبرنا محد بن الحسين بن مكرم البزاز البندادي بالبصرة حدثنا محد ابن المثنى حدثنا وهب بن جربر حدثنا أبي عن الأعمش عن خيشة عن عدى بن حاتم



إبراهم ، قال : نا أنبيةُ بنَّ بِسُطَّامِ : نا يزيدُ بنُ زُرُبُعِ ، عن

قالتْ عائشةُ – رضى الله عنها- : ما رأيتُ أفضلَ من فاطمةَ غير أبيها. قالت: وكان

،عائشه صديقة فرما ہیں کہ میں نے سیرہ فاطمہ كونهير ديكها

(٢) وتجمع البحرين و (١٨٣٦) . (١) وتجمع البحرين و (٧٢٣) .

- NTY -



سیدهفاطمه جنتیعورتوں کیسردار

قَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْبَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ ('')! فَسَأَلْتُهَا عَمًا قَالَ ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَقْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُ ﷺ فَسَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ: أَسَرُ إِلَيَّ : ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرْتَيْنِ ، وَلَا أُواهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي ، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي " ، فَبَكَيْتُ ، مَرْتَيْنِ ، وَلَا أُواهُ إِلَّا حَضَرَ أَجلِي ، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي " ، فَبَكَيْتُ ، مَرْتَيْنِ ، وَلَا أُواهُ إِلَّا حَضَرَ أَجلِي ، وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي " ، فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : ﴿ فَأَمَا تُوْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيْدَةً نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ – أَوْ : نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ " ، فَضَحِكْتُ لذَلكَ (")

[٣٦١٨] صثن (٣) يَــ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً ﴿ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةً ﴿ قُمْلًا وَ عُرْفُ مُنْلًا وَ عُرْفُ اللَّهِ عَلَيْهِ (٥) ، فَسَارًا عَلَيْهِ (٥) ، فَسَارًا عَلَيْهِ (٥) .



نبی کریم الله و آتیا نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا اسے است پر رہنی نہیں ہیں ۔ کیاآ پ است بات پر رہنی نہیں ہیں ہیں کہ آپ جنتی عور تواسی کی سر دار ہیں یا جہ موم ہے عور تواسی کے سر دار ہیں یا جموم ہیں کے سر دار ہیں

# سيدة النساء العالمين

نی کریم التا فی سیرہ فاطمہ نے فرمایا! فاطمہ کی آپ اس بات پر رہی نہیں کہ آپ جہال کی عور تول کی سر دار ہیں یااس امت کی عور تول کی سر دار ہیں یا موسنین کی عور تول کی سر دار ہیں

٤٨٠٤ - زكريا(٥٠٠) بن أبي رائد(٥٠٠) عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو في مرضه الذي توفي فيه: وب عاطمة لا ترصير أن نكوبي سيدة بساء العامل وسيدة بساء هذه الأمة، وسيدة بساء المؤسين و هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه هكذا.

• ♦ ♦ ٤ - أحموقا أبو نكر أحما. بن سلمان العقبه ببغداد تنا علال به العلاء الرفي تنا حسين



المستندرك المحالي على المستخيرة

للإمَام الحافظ أبى عَبَدُلالْ الحَاكِم النيسَا بوري مرحمَ إللهُ تَعَالَى

طبعتهمتضيئة انلقا داث الذهبي وحمدالله

وبذيله

تتبغ أوهام الحاكم التى سكت عَليها الذهبيّ لأبى عَبُدارِمَ مِعْبِل بن هَادِی الوادِمِيّ

स्वावास

واراجر من الطباعت والنشرواليوزيع

100-1

الكالم المالية المالية

(Y)

صحيح فسيبليرا

وَهُوَ الْمِنْدِينَا لِلْأَصِينَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِمُؤْمِنِينَا

للإسَعِ أَبِي الْحُسَيْنِ مُسْهِ بِسِ الْحُجَاجِ الْمُسَيْرِيّ النِيسَابُورِيّ السَّوْقَ سَنَةَ ٢٦١ هِمْرَيَّةِ الْحِيَّ لِمَالُسَالُوسٌ

> تىنىدىدى گرالغۇڭ وتقىيدا بىيغۇرات دار امات را تار

سيدة

النساء

المومنين

٥ (٢٥٢٧، ٢٥٢٨) ٢) *صرَّمْنا* أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَحَدَّثَنَا<sup>(١)</sup> هَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، هَنْ زَكَرِيًّا ۚ ( \* وَصَرَّمْنَا الْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّدُنَا أَبِي ، قَالَ : حَدُّدُنَا زَكَرِيًّا ۚ ، عَنْ فِرَاسِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَايشة ، قَالَتِ : الجنتمع يسَاءُ النّبي عَنْ عَسْرُوق ، فَلَمْ يَعَايِرُ مِنْهُنَّ امْزَأَةً (١٠٠)، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنْ مِشْيَتُهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى : ٥ مَوْحَبًا بِالنِّنِي ؟ ، فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ - أَوْ : عَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرُ إِلَيْهَا حَدِيثًا ، فَبَكَتْ فَاطِمَةُ رِضُوَاذُ اللَّهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنَّهُ سَارُهَا، فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فَقُلْتُ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ (٥) لِأَفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ ا فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ : أَخَصُّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِحَدِيثِهِ دُولَنَّا ثُمَّ تُبْكِينَ ، وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأَفْشِيَ سِرُّ رَسُولِ اللَّهِ عَنى إِذَا قُبِض (١٦) سَأَلْتُهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ حَلَّذَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ (٧) يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَام مَرَّةً ، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي (٨) الْعَام مَرَّنْيُنِ ، " وَلَا أَرَىٰ (١) إِلَّا قَدْ حَضَرَ أُجلِي ، وَإِنَّكِ أُوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي ، وَيَعْمَ السَّلَفُ أَمَّا لَكِ ، مُبكِنِتُ لِذَلِكَ ، ثُمُّ إِنَّهُ سَرِّنِي ، فَقَالَ : ﴿ أَلَا تُرْصِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّنَةً بِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ - أَوْ : سَبِّلةً نِسَاءِ هَلِهِ (١٠٠ الأُمَّةِ؟ ٤

## سيده فاطمه صديقة كائنات



وأصل الحديث في الصحيح(٢) من حديث المسور بن [ محرمة ](٢) رواد أبو يعلى (\*) حضرت عائشہ صدیقے فرماتی ہیں۔ میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ سچاات والدمين واومي داماء الحريب عن حين من الحسيل الرهو الحريف. (tV++ as 1 of A) (4) TTO

### سيدة كا تنات رسول التد التي التد التي كو تمام المديت سے زيادہ محبوب

المسجد، فقالا: يا أسامة ، اشتأدن لنا على رسول الله على . فقلت : يا رسول الله على . فقلت : يا رسول الله ، هذا على والعثاش يَسْتَأْذِنانِ . فقال : و أَتَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا ؟ . قلت : لا ، والله ما أَدْرِى . قال : و لَكِنّى أَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا » . قال : فَ لَكِنّى أَدْرِى مَا جَاءَ بِهِمَا » . قال : فأَذِنَ لهما فَدَ مَا لَمُ قُملًا ، فقالا : يا رسولَ الله ، أَى أَمْلِكَ أَعْلِكَ أَعْلِكَ الْحِبُ إِلَيْكَ ؟ قال : و فاضِمة بِلْتُ منعثد ؟ (١٠ وور) .



حضرت اسامه ال زید بیان کرتے این که رسول الند مناعلية في نے ارشاد فرمایا: " کھے میرے تمام اہل بیت سے زياده محبوب فاطمه رضى الله عنهابي "

### سب سے پہلے سب سے آخر سیدہ کا تنات سے ملاقات

### STO

سنن أبي داود ــ حكتاب الكرجل



لي هيئة العربة الشخاق بن تقطور العربة شعبة بن طلخة من شئيد بن زفيو من ابن طاؤس من طاوس من ابن حبّس عال: منز على هي هي زبيل قد هشب طلبيّاء فعال: ما اختان هذا الله يُنزّ المرافق خدب بقبيّاء والكثم فقال: هذا الفتال بن هذا. فيز المرافق خدب بالمأثرة، فقال هذا الفتال بن هذا القوا. لهد

### والجابية أجاه ولأخضان المهاد

4717 - (سخنع) حدث الرائة احرة عبدالله من مدافكريم فخرري من شهد بن خنو من الل شامل خال مدافكريم فخرون الله عن الرائة المعالم الموازل المحارث في أمر الرائال المشتورة والمنافقة فيتانه. (ن: المشتورة والمنافقة فيتانه. (ن: ١٧٨٨)

### ١١- باپ ۾ الانتفاع بالماح

١٢١٢- (صيف الإساد متكر، ضعفه المالري)

صدك شدند اسرية مدافراري بن سيد من شعيد بن بخطاه من شعيد بن بخطاه من خير الشامل من سكيمان الكيمي من الركان نوالي ورائل ورائل ورائل الله على قال: الخال ورائل الله على إلا سنفر مكن المؤال ورائل الله على إلا سنفر مكن المؤال المؤا



حضرت تو مات ہے مروی ہے کہ نبی کریم استقالیہ اور سفر كااراده فرمات توايخ وه حضرت فاطميه جو تنس اور سفرے والی پر سب پہلے جس کے باس تشریف لے جاتے وہ بھی سیدہ قاطمة بموتنك



الراهري، عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: وإنما فاطمة شجة مني يبطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها».

هذا حديث / صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

عمد بن يعقوب، ثنا العباس عمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا شاذان الأسود بن عاصر، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن عاصر، ثنا جعفر بن زياد الأحمر، عن عبدالله بن عاصر، ثنا حعفر بن أحب لساء إلى رسول الله من وطعة ومن الرحال

هدا حدث صحيح الإسناد ولم يحرحاه

المنستين المنافع المنستين المنتابين المنستين المنستين المنستابين المنسقة المنس

للإنا فرايحا فغذ أفي عبدالله مج تدر عبدالله الحاكم لنبت ابوري

مَعَ تَصَمِينَاتِ الِلِمَّامِ لِذِهِبَي فِي لِنَايِعَهِ وَلِلْبِزَانِ كَوَالْعِرَا فِي فِي أَمَّالِيهِ وَالْمُنَاوِي فِي فِيصِ الفَدَرِ وَخِيرِمِ مَنْ لِمُلْمَادِ الْأَجِلَادُ

أول لمبقب وقرالفها وسنت ومقابل شك يتة فيكطرقات

د زاستة وَغَمَسُبن مُصِطِفِعَ برالفا دِرعَهِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المفاري والسرايا، كتاب معرفة العبحابة



الجزّدُ الثّالِيث

سنتورات مروس المدين بيضورت مندر حديد فدين بالمدين دار الكنب العلمية

حضرت ریدہ سے روایت ہے کہ حضور ٹی اکر م التی الیا کو عور تول میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمیۃ الزم وسے تھی اور مردوں میں سے حضرت علی المرتضی سب سے زیادہ محبوب تھے

٧٣٢ع \_ قال في التلخيص: صحيح.

٤٧٣٤ ـ قال في التلحيس: صحيح.

١٧٣٥ - قال في التنجيض اصحب

٤٧٣٦ ـ قال في التلحيص عريب عجيب.

هذا حديث معج الاسناد

### سیدہ کا تنات کے نکاح پر جالیس مزار فرشتے گواہ

أحدثها رفدة ، فقال ايا بُنج لا نَجْزعي ، إني لم أرؤجُكِ من عليّ ، إن اللهُ أَنزني أن أزؤجُكِ منه . أخرجه الفشائي (١١)

### ذكر تزويج الله تعالى فاطمة هليًّا في الملأ الأعلى بمحضر من الملائكة

ص على رصى الله عدد قال | قال رسول الله على وأتناني ملك عدال بها محمد ! إنّ الله تعالى يغزاً عليك السلام ويقولُ لك | إنّي قد زوَّخَتْ فاطعة ابتتك من علي بن عالمي طالب في العمل الأعلى فروَّخها منه في الأرض، (\*\*) أخرجه الإمام على بن موسى الرّصا في وسنده

وعن أنس رضي الله عنه - قال " بيتما وسول الله يهيم في المسجد إذ قال لعليّ الهذا جبريلٌ يُحْبرني أنّ الله روَّحك داطعة ، وأَثُنهذَ على تزَربحها أربعي ألف ملك ، وأَوْحى إلى شجرة طُوبى أن الثّري عليهم المُدُرُ والهاقوت ، فتشرتُ عليهم المُدُرُ والهاقوت ، فتهم يتهادؤنة والهاقوت ، فهم يتهادؤنة بينهم إلى يوم اللهامة ، أخرجه المالاً، في مسيرته (١١)



رسول اللد التي الله التي المرتضى المرتضى سے ارشاد فرمایا: به جرائیل بیت انہوں المرتضی سے ارشاد فرمایا: به جرائیل بیت انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالی نے فاطمہ سے تمہاری شادی آسانوں پر انہوں مزار فرشتے گواہ ہے۔ کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر چالیس مزار فرشتے گواہ ہے۔

## اولاد سیدہ کا تنات سے نسل رسول الله وسیار حلی

٢٦٣٧ مدائنا محمد بن عبدالله الحضرمي ثنا عثمان بن ايي شيبة ثنا جرير عن شيبة بن نعامة من دائمة بنت حسين عن فاطمة الكبرى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل بني أم ينتمون الى عصبة الا ولد فاطمة عاما رسهم وانا عصبتهم »

۲۹۳۳ ـ حدثنا جعفى بن محمد بن سليمان النوقلي المديني ننا ابراهيم بن حمزة الزبري ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن زيد بن اسلم من أبيه قال دعا عصر بن الخطاب رضي الله عنه عني ين ابي طالب فساره ثم قام على قباء الصنة فوجد العباس ومتيلا والحسين فشاورهم في تزويح أم كنوم عمر فنضب عتيل وقال يا عني ما تزيدك الايام والشهور والسنور الا العمى في أمرك والله لئن فعنت ليكوئن وليكوئ لانبياء عددها ومضى يجر ثوبه، فقال علي للمباص والله ما قاك منه نصيحة وننى درة عمر أخرجته الى ما ترى اما والمنه ماداك رغبة فيك ياعتيل ولكن تد اخبرني عمر بن الخطاب رشي الله عليه وسلم يقول : و كل سبب ونسب منتطع يوم انتيامة الا سسببي ونسبي ه و قضحك عمر رضي الله عنه وعال ويح عنيل سسغيه



حضرت سیرہ فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ الله کا اللہ عار شاد فرمایا: ہم مال کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے ۔ پس میں ہی ان کا ولی ہول اور میں ہی ان کا تسب ہول۔

## سيدة كائنات شجر رسالت الله الله في شاح ثمر بار

٢١ ـ كتاب معرفة الصحابة / حد ٢٧٢٢ ـ ٢٧٧١

134

هذا حديث صحيح على شرط الشيحين ولم يخرجاه

عدا حديث صحح إساد ولا غذاجاه إننا تفرد مسلم بإجراح حديث أي مومى عن مع يقل الاحمر بساد المدين اربد د

۲۳۲ / ۲۳۲ مديا أبير سپل أحمد بن عمد بن رياد القطان بعداد، تا إسماعين بن إسحاق بعداد، تا إسماعين بن إسحاق بن جعفر الراهري، شاعد الله بن جعفر الراهري، من حقف بن عمد، على عبد قدين أي رافع، عن المسور بن عرمة رضي الله عبد قال قال رسود إلى الله ورضا فاطمة شحة من يسطني ما يسطنها ويقصني منا بقصماه

عذا حديث / صحيح الإساد ولم يخرجاه

\* ٢٣٠ / ٢٣٠ معد الدوري، ثما العالس عبد بن يعفوب، ثما العالس بن عبد الدوري، ثما شادان الأسبود بن عاصر، ثما جعصر بن زياد الأحمر، عن عبدالله بن عنظاه، عن عبدالله بن بزيدة، عن أبيه قال. كان أحب السناه إلى رسول الشريج فاطمة ومن الرجال

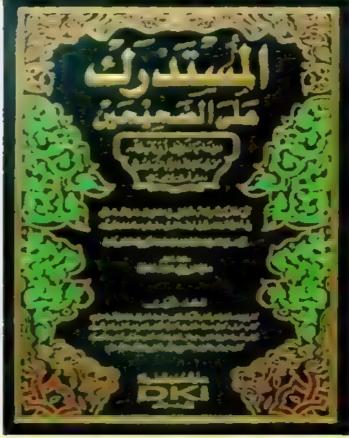

حضرت مسور برج مخر منہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناعالیہ ہے ارشاد فیر مایا: فاطمہ میر ک شاخ تمر بار ہے، اس کی خوشی مجھے خوشی مجھے خوشی کے دوراس کی خوشی مجھے ناراض کر دیتی ہے۔

# بنوفاطعه براكاعراه

### قال: وعرضت على أمم النارحة باتباعهاو١٠٠.

۱۸۳۹ حدثنا محمد بن عقبة السدوسي (\*) قال: نا معاوية بن عشام (\*)
قال: نا عمرو بن غياث (\*) عن عاصم عن زر عن عبدالله قال:
قال رسول الله ﷺ: وإن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها
على الناره (\*).

(۱) أغرجه أبو داود الطبالسي في مستدو من حداد. ۱۷ (۳۵۲)
واحد في مستدو من طريق همام من حاصم محود. ۱۱۸/۱
وابها من عبد العديد حدثا حمله مطولاً ۱۰۳/۱
وابها من عدان وحس بن موس ۱۵٪ حدثنا حماد مطولاً. ۱/۱
وابها من عدان وحس بن موس ۱۵٪ حدثنا حماد مطولاً. ۱/۱
وابو يعلى في مستدو من طريق الحسن بن موس حدثنا حماد تحود

وأيضاً من طريق همام من عاصم ٢١٨/٩ (٥٣١٨). والهيئم بن كليب في مسئله، من طريق همام عن عاصم محود. الحديث رقم ٦٦٠ وابن حال في صحيحه، من طريق هنباً بن حالد الفيسي حدثنا حماد، محود مطولًا الإحسان ١٩٨/٧ (٦٠٥٢)

وأورود الهيتس في كتف الأستار، باب فيمن يدخل البعة يغير حساب ٢٠٤/٤ (٣٠٣٩)



### سیدہ فاطمہ کی بعض وصال سب ہے پہلے مصطفی النائی اللہ قات

1-1

صحيح البخاري \_ نفتان فضائل المبحابة

سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ منا فیڈ آئے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ روے لکیں جر آئیں قریب بلا کر سرگوشی فرمائی تو وہ بنس پڑیں جسرت عائشہ صدیقہ فرمائی ہی : میں نے اس بارے میں سیدہ کا کا مات کے جو جما آما آبوں کے بتایا: حضور ہی اگرم منافظی کے میرے کان میں فرمایا کہ سیافی کی کاس مرض میں وصال ہو جائے گا۔ اس میں والے آئی، پھر آپ منافظی کے اس مرض میں وصال ہو جائے گا۔ اس میں دونے آئی میرے اہل بیت میں سب سے

٣٧١٥- خَنْتُنَا يَحْتِي لَنُ فَرْمَة خَنْتُنَا إِبْرَاهِيمٌ بَنْ مَنْفَرَه خَنْتُنَا إِبْرَاهِيمٌ بَنْ مَنْفَرَه مِنْ أَيْرِهِ مَنْ مَاكِنَة رَضِي اللّه شَهَا مَنْفَرَا دَمَا اللّهِ فَيْمَ عَلَيْكَ دَمَا اللّهِ فَيْمَ عَلَيْكَ أَنْ فَمَا فَنَازُهَا فَسَارُهَا فَلَكَ الْوَالِمِينَ ٢٦٢٣ وَالْمَا فَسَلَمَ مَسَلَمَ اللّهَ فَمَا فَلَكُ الْوَالِمِينَ ٢٦٢٣ وَالْمَا فَسَلَمَ اللّهَا فَلَا وَلَيْكُ الْوَالِمِينَ ٢٢٩٣ وَالْمَا فَلَكُ الْوَالِمِينَ ٢٤٥٠ وَمَا مَنْ وَلِكَ الْوَالِمِينَ ٢١٤٥٠ وَمُرْجِهِ مَسَلّمَ اللّهَا فَلَالِهُ فَلَا اللّهَا فَلَا اللّهِ اللّهَا فَلَا اللّهَا فَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَا لَا لَا اللّهَا فَلَا اللّهَا فَلَا اللّهَا فَلَا اللّهَا فَلَا اللّهَا فَلَا اللّهَا لَهُ اللّهَا فَلَا اللّهَا فَلَا اللّهَا فَلَا لَا لَهُ اللّهُ فَلَا لَا لَا لَهُ اللّهِ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهَا فَلَالِهُ اللّهُ ا

١٩٧١٩ بدات منائي التي هي فاشري. الا إشمل مي وجيد ألمي أوفي هيد بنكت، ثم سائي فاشري ثي اول المل تله النقة مصحفت. (راجع: ٢٩٣٤. المرجه مسلم ٢٤٥٠)

ابن مُنالِب الرئيز بن العوام رَضِي اللهُ عنه
 وقال اللهُ خَالَى عَوْ خَوارِيُ النّي ﴿ وَشَيْنَ

الإخراب غيرة السيد في معمل المبرا بينه بن المراة في السياء بن المراق قال كُنتُ بَرَة الأَخراب شيئة بن الراق قال كُنتُ بَرَة الأَخراب شيئة في الساء الماق أن المراق الله بن الساء المراق الله المراق ا

٣٧٧١- عَنْكَ عَلِيَّ بْنُ حَنْمِي حَنْكَ ابْنُ الْسُولُولُ الشَرَّة عِنْدَمْ بْنُ مُرْزَقَهُ عَنْ اليودَ أَنَّ الصَّعَابِ الثِينَ ﷺ عَلُوا لِلرَّبْسِ بِرْمُ الْبِرْسُولُ اللا تَشَدُّ فَشَدُّ مَعَانُ، فَعَمَالُ

## سيده فاطمع قيامت كورب سوارى

### بلال بن رباح أبو عبد الكريم، ويقال أبو عبد الله، ويقال ابو صرو العبشي

السماء، فيستسقى الأبياء، ويبعث الدصالحاً على ناقته. قال مُعَاذ بن وين الأبياء، ويبعث الدصالحاً على ناقته. قال مُعَاذ بن وين الأولاد أثناً على التراق يخميني الله به من بين الأولاد في بالأفاد على تاقة من نرق الجنة فير كبها ويتادي بالأفاد من القدمن بالأفاد من المؤمنين حتى بوالي المحشر، ويوني بالال بشُلْتين من خُللِ الجنّةِ فيك

حققتي ألو الناسم محمود بن صد الرّحين النّتي ، أسأنا أبو يكو بن خَلَف ، أحيونا أبو حبد الله الحافظ ، أحرني حداد سن يربد بن يعتوب الثّقاق ، بهَمَكَان ، حدّثنا لاراهيم بن الحسين ، حدّثنا إسحاق بن محمد الفّروي ، حدّثنا هيسي بن حبد الله بن (1) حمر بين علي بن أبي طالب، عن أبيه ، عن جده محمد بن عمر [عن أبيه عمر بن علي عن علي أبي طالب قال ، قال رسول الله عليه الها كان يوم القيامة حُملت على البّراق وحُملت فاطمة على ناقة المضاد ، وحُمل بلال على ناقة من توق الجنة ، وهو يقول : الله أكبر إلى أغير الأقان يسمع الغلائق (1208).

الشَّهْوَةَ أَبُو عِبْدَ اللَّهُ القُرادِي، أَنْبَأْنَا أَبُو بِكُرَ مَحْمَدُ بِنَ عِبْدُ اللَّهُ بِينَ عَمْرِ العَمْرِي، أَخْبَرُنَا أَبُو مَحْمَدُ بِنَ أَحْمَدُ بِنَ عَبْدُ الْجَبَّارِ أَخْبِرُنَا أَبُو مَحْمَدُ بِنَ أَحْمَدُ بِنَ عَبْدُ الْجَبَّارِ الرَّقَانِي وَمِنْ الرَّقَانِي وَمِنْ اللَّهِ عَرْانِ يُونِي لِلَّهُ الْجَبَارُ الرَّقَانِي وَمِنْ الرَّفَانِي وَمِنْ الرَّفَانِي وَمِنْ الرَّفَانِي وَمِنْ اللَّهِ الْمُدَانِي وَالْمُدُونِينَا أَبُو أَحْمَدُ مِنْ عَبْدُ اللَّهِ لَا عَلَيْهُ الرَّفَانِي وَمِنْ اللَّهِ الْمُدَانِي وَالْمُدُونِينَ اللَّهِ الْمُدَانِينَ وَلَيْ اللَّهِ الْمُدَانِينَ وَالْمُدُونِينَ اللَّهُ الْمُدَانِينَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُونِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي



حضرت معاذین جبل نے عرض کیا یارسول الله منگانگیوم کیا آپ روز قیامت بن افتنی عضباء پر سوار ہو کر گزریں گے؟ آپ منگانگیوم نے ارشاد فرمایا: میں اس براق پر سوار ہوں گاجو نبیوں میں خصوص طور پر مجھے عطاء ہو گا، گر میری بیٹی سیدہ فاطمہ میری سواری عضباء پر سوار ہو گی۔

## سيدة كا تنات كے ليے مختر كے درج منادى

٢١ \_ كتاب معرفة الصنعابة / حد ٢٢٧٤ \_ ٢٧٩

177

٣٧٥ / ٤٧٢٧ من أحمد بن بالويه العقمي من أصبل كن تحالي المقمي من أصبل كن تحالي المقمي من أصبل كن تحالي المقمي عن أبي عبدان بن عبر، ثنا أبو مسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم عن سهبل من أبي صالح، عن أبيه، عن أبيه عن المبرق حطوها عند أقصى طرفها وتبعت عن طعة المسلم المسلم المسلم عن نافته وأبعث عن البرق حطوها عند أقصى طرفها وتبعث عن طعة

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

٣٧٩٨ / ٤٧٩٨ منظورنا أبو بكر محمد بن هيدالله بن عتاب العبدي بيغداد، وأمو مكر من أبي دارم الحافظ بالكوف، وأبو العباس عمد س بعقوب، وأبو الحسين بن مأتي بالكوف، والحسين من يعقوب العدل قالوا ث إبراهيم بن هدالله العبسي، ثنا العاس بن الوليد بن بكار الصبي، ثنا حالد بن عبدالله الواسطي، عن بنات، عن الشجبي، عن أبي حجيمة، عن علي عليه السلام قال، مسمعت المبي الله يقول وإذا كان يوم القيامة بادى مناد من وراه الحجاب يا أهل الحبيم عصوا أصاركم عن فاطعة بنت محديه حتى تمره هذا حديث صحيم على شرط الشبحين ولم يحرحاه

٩٧٧٩ / ٣٣٧ ـ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ت، بكار س قتية القاصي ، ت، أبو داود الطرالسي ، ثنا همام ، عن يجين من أبي كثير ، عن أبي سلام ، عن أبي أسياء الرخبي ، عن ثوباد مولى رسول الله علام قال ، جاءت الله عبرة إلى رسول الله علام وفي يدها فتح من دهب أو حواتيم من دهب فجعل رسول الله علام يصرب بيدها فأنت فاطمة بنت رسول



### 

وَلِي الْمَعْرَاءِ. وَمَعْقِلَ بَن يَسَارُ وَهَاكُمَّ مَنْكُا مُحَمَّدُ بِنَ الْمَعْرَاءِ. وَمَعْقِلَ بَن يَسَارُ وَهَاكُمُ مُنْ مُحَمَّدُ بَنْ مَنْكُم بَنْ مُعْرَبُ أَعْبِرُنَا إِسْرَائِيلُ مِن مَيْسُرُهُ بَنْ مُعْرَبُ أَعْبِرُنَا إِسْرَائِيلُ مِن مَيْسُرُهُ لَمْ مُعْرَبُ أَعْبِرُنَا إِسْرَائِيلُ مِن مَيْسُرُونَا إِلَيْنَا لِمُعْلِقًا لَمْ مُعْرَبُ أَعْبِرُنَا إِسْرَائِيلُ مِن مَيْسُرُونَا إِلَيْنَا لِمُعْلِمُ مُعْمِلًا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا الْمُعْمِلُ مِنْ مُعْرَبُ أَعْدِيلًا إِلَيْنِ اللْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ مُعْرَبُ أَعْدِيلًا إِلْمُعْلِقًا مِن مُعْمِلًا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا الْمُعْمِلُ أَنْ إِنْ مُعْمِلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعْلِقًا إِلَيْنَا أَعْلِيلًا مُعْمَلًا إِلَيْنَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا الْمُعْمِلُ إِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ إِلَيْنَا إِلَيْنَا الْمُعْمِلُولُ أَعْمِيلًا إِلْمُؤْلِقًا إِلَيْنِهُ إِلَيْنَا الْمُعْمِلُولُ أَلْمِيلًا إِلْمُ مُعْمِلًا إِلَيْنَا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ الْمُعْمِلُولُ أَلْمِيلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُ مُعْمِلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعِلِقًا إِلْمُعِلِيلًا عِلْمُ الْمُعْمِلُولُ أَلْمُ أَعْمِلًا إِلْمُعِلِيلًا عِلْمُ الْمُعْمِلُولُ أَمْنِهِ إِلَيْمِ الْمُعْمِلِيلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعْمِلًا إِلْمُعِلِيلًا عِلْمُ الْمُعْمِلِيلُ عِلْمُ إِلَيْمِ الْمُعْمِلِيلًا عِلْمُ إِلَيْكُولِ أَمْنِهِلِلْمُ أَمْنِهِا إِلْمُعِلَمِلًا إِلْمُعِلَى إِلْمُ الْمُعْلِقِيلًا إِلْمُعِلَى إِلَيْمِ أَعْلِمُ إِلَيْمِ أَلِيلًا عِلْمُ أَمْ

أشار، أعبرنا خُلْنَانُ بِنْ مُمْرً، أَعِبِرنَا إِسْرَائِيلُ مِن نَيْسُواهُ ابن حَييهِ، عن المُنهَال بن عَمْرو، عن عائِثةً بنت طُلْحَةً عن عائلته أمُ المُومِس قالتُ عمَّا رُأَلِتُ أحداً ألله سُف رَدلاً وَهَنْياً برسول الله في نيابها وَقَمُودِهَا مِنْ فَاطِمَةُ بِنتِ رسول الله 🌉 قالَتُ: وكَانْتُ إِذَا دُهَلُتُ عَلَى النِّيُّ ﷺ قَامُ إِلَّهَا فَتُلَهَا وَأَخِلْتُهَا فِي مُخِلِبِهِ، وَكَانُ الَّيِّ إِلَّهِ إِنَّا وَخَلِّ عَلَيْهَا قَانِتَ مِنْ مُجْلِيهَا فَكُلُتُهُ وَأَجْلُنَتُهُ فِي مَجْلِيهَا، فَلَمَّا مُرَسُ النِّينَ ﷺ تخلُّتْ فَاطِئَةً فَأَكَبُتْ عَلَيْهِ فَعَلَتُهُ لَمْ رَفْتُ رَأْتُهَا فَكُتْ، لَمُ أَكِتْ عَلَيْهِ لَمُ رَفَدَتْ رَأَتُهَا فَصْحِكُتْ، فَقُلْتُ ﴿ إِنْ كُنْتُ الْأَطْرَرُ أَنَّ هَذِهِ مِنْ أَهْمًا إِسْائِنًا ۗ ﴿ فَإِنَّا مِنْ مِنَ النَّسَاءِ، فَلَمَّا أَتُوفَّىٰ النَّبِي ﷺ قُلْتُ لَهَا ۚ أَرْأَيْتِ حَيِنَ أَكُنْتُ طَلَّى النِّينَ ﷺ، فَرَفَعْتُ رَأَسُكُم فَكَلِّبُو، ثُمُّ الْخَيْتُو عَلَيْهِ فَرْفَعْتُو رَأْسُكِ فَصَحِكُتُو، مَا خَمَلُكُ عَلَى وَلِكُ؟ عَالَتَ إِلَى إِذَذَ إِنْهِرَتِهِ، أَعْتَرَنِي أَنَّهُ مَنْهَ مِنْ وَجَعِو عَدًا فَتَكَبِّتُ لَمْ أَخْتَرَنِي أَنِّي أَسْرَعُ أَعْلِمِ لَحْرِمَا بِو فَلَالِكُ حِينَ مُسْعِكُتُهُ. [خ: ٢٦٢٤ باختلاف] [د: ٤٢١٧] [ن: ١٢٦٩ - الكبرى]

قال أبو عيسى: هَذَا حَنيثُ حَسَنٌ هَرِيبٌ وِنْ هَذَا الْوَجُو. وقد رُويٌ هذا الحديثُ من هيرٍ وَجُهِ عَن عائشةً.

صاحبزادك سيده فاطمته سے بڑھ کے قسی کو عادات واطوار، سيرت و كروان تشبت وبرخاست مين آپ للفيلاء مشابهت رهفنے والانہیں



## نكاح فاطمه كاحم التدر سالعزت كى جانب

الصابوني التستري ثنا اسعاعيل بن موسى السدي ثنا بشر بسسن الوليد الهاشمي ثنا عبدالتور بن عبدالله المسمعي عن شعبة يسن المحجاج عن عصرو بن مرة عن ابراهيم عن مسروق عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاحل : • ان الله امرني أن ازوج فاطمة عن علي رضي الله عنهما » •

۱۰۳۰۱ ـ حدثنا الحسن بن علوية القطان ثنا عباد بن موسى الختلي ثنا اسماعيل بن جعفر عن حبيب بن حسان عن ايسيي الضحى عن مسروق عن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « اشد الناس عذايا يوم القيامة المصورون » •

الراسبي ثنا خالد بن عبدالرحمن المخزومي ثنا سفيان الثوري عن المراسبي ثنا خالد بن عبدالرحمن المخزومي ثنا سفيان الثوري عن ملقمة بن مرثد عن محمد بن المنتشر عن مسروق عن بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مراسل النبي على الله عليه وسلم قال : « مراسل النبي الله عليه عليه وسلم لقي الله عليه عبد ناجرة ليقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله المنان » •



حضرت عبد الله بن مسعود سے روابت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی لیڈیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دول۔

## اولاد سيده فاطمر وارتال او صاف مصطفى التعاليهم

عي محمد بي مسلمة ، المحاب وفعر ميوا لها • لا يُزوى هذا الم ابن عبدة ا قال الله ألمل بن م طهوره ، فالصنق رسول 斯坦法亞斯其 لا یکاد کری ، طبا فص الله البيت بها ، وهي أنعا مِنْدَلِ مَا وَأَثْنَى اللَّهِ ، تلاقل أنَّ الصرف، محاد أَغُرِينَا ! فِسَعَتْ حَتَّى لَعَيْدِه على بات مسجد ، فعالت الدر رسول الله ، والله ما عرفيك ، فقال غا رسولُ الله على ١٠ الصَّرْ عند الصُّدَّمة الأولى ٥ - قالما ثلاث • لم يَرُو هَذَا اخْدَيْثُ بَيْدًا اللَّهُم عَنْ عَطَاءَ بَنْ أَيْ مِبْمُونَةَ إِلَّا يُوسَفُّ بَنْ عَطَيةً ، تفرّد به : سعيد بن معدور ١٧٤٥ حفظا عبدُ بنَّ صلَّى الصائمُ ، قال . با حالدُ بنَّ يريد العمريُّ ، قال الله المنصلة من عبد الله بن محمد بن على بن حسين ، قال الحدثني عبد الله بن حسن بر

عمل ها . و أنَّد حسلٌ فإنَّ لهُ ثناتي وسُؤُذُدي ، وأنَّد حسيلٌ فإنَّ لهُ حرمتي وتحودي ا .



(١) ( عمع الحرين ( ( ١٩٥٣ )

حسن بن عثى بن أبي طالب

\_ \*\*\* \_

عن أبي رافع ، قال حايث فاصمةً بتُ رسول الله ﷺ خسي وحسي الله رسول الله ﷺ خسي وحسي الله رسول الله ﷺ و مرصه الدي قبص فيه ، فقالت : هدان البناك ، فورَّ تُهُما شيعًا ،

### سيدة كالتنات أوراب كح أولاد الشركى خاص حفاظت مين

الإحمال في تقريب صبحيح اس حناد

TSE

حضرت الس بن مالك سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسمارہ فاطمه کے لئے خصوی دعافر مائی: باری تعالیٰ میں (این) اس (بین) اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تيري پناه ميں ديتا ہوں۔

بِيْنَ ثُدْيَيْهَا وَعَلَى رَاسِهَا، وَقَالَ: وَاللَّهُمُّ إِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيْتُهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ، ثُمُّ قبال ﷺ إلَّي أُعِيدُها بِكَ وَدُرِّيْتُهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ، ثُمُّ قبال ﷺ لها: وأدبري، فيأدسرتُ، فصبُ بِينَ، كَتَفَيْها، وقال: وَاللَّهُمُّ إِنِّي أُعِيدُها بِكَ وَدُرِّيْتُهَا مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ ، ثم قبال ﷺ وقبريتُها مِن الشَّيطانِ الرَّجِيمِ ، ثم قبال ﷺ وقبريتُه وقبيتُه وقبيتُه وقبيتُه وقبيتُه وقبيتُ فيه، ثم قال لي: وتقدَمُ،

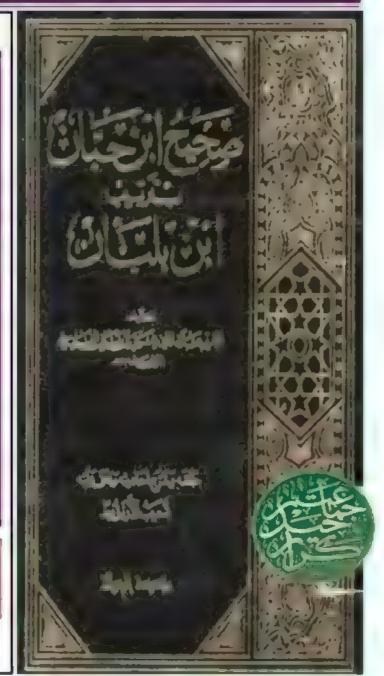

## عفت سيده فاطم کے گواہ خود مصطفیٰ اللہ والتہ تم

### قال: وعرضت على أمم البارحة باتباعهاه".

۱۸۲۹ حدثنا محمد بن حقبة السدوسي(\*) قال: نا معاوية بن حشام(\*) قال: نا عمرو بن غيات(\*) عن عاصم عن زر عن عبدالله قال: قال رسول الله ﷺ: وإن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله فريتها على الناره(\*).

(۱) أغرجه أبو هارد الطبالسي في مستده عن حماد. ۱۷ (۳۰۳) وأسد في مستده من طريق همام من عاسم نحود. ۱۸/۱ وأيضاً من عبد الصحد حثانا حماد مطولاً. ۱/۳/۱ وأيضاً من عنان وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد مطولاً. 1/۱ وأبو يعلى في مستده من طريق الحسن بن موسى حدثنا حماد نحود

وأيضاً من طريق همام عن عاصم. ٢١٨/٩ (٥٤٦٥). والهيئم بن كليب في مستد، من طريق همام عن عاصم بحود التحقيث رقم ٦٦٠

والهيئم بن كليت في مستده من طريق عدم من حالد القيسي حدثنا حماد، بحوه مطولاً الإحسان ١٩٨٧ (١٠٩٣)

وأورده الهيتني في كتب الأستار، باب فيس يدخل الحنة بعير حساب ٢٠٤/١ (٣٥٣٩)



### سيرة كا تنات رسول الله الله على كو تمام المبيت سے زيادہ محبوب



حفرت اسامه بن زیر بیان کرتے این که رسول الله الله على أله الماد فرمایا " کھے میرے تمام اہل بیت سے زياده محبوب فاطمه

### رسول التدسيده فاطمه كي دست بوسي فرمات اورابني نشست بربهات

171

٣١ ـ كتاب معرفة الصحابة / حد ٢٧٣٠ ـ ٤٧٣٢

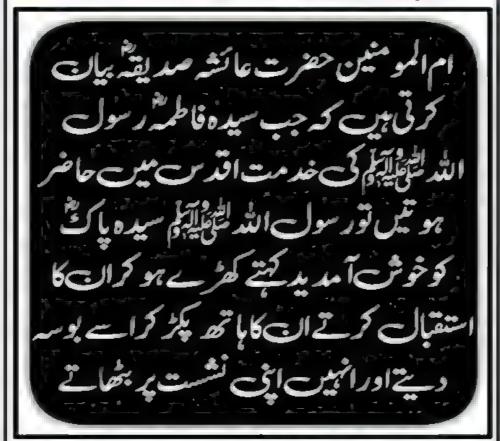

### هذا حديث صحيح الإمساد ولم يحرحاه

الصعاب، ثنا عمير، ثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حيب، عن المهال عمرو، عن عائشة عثمان بن عمير، ثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حيب، عن المهال بن عمرو، عن عائشة بت طلحة، عن م سؤسل عائشة صلى بنه عب ب عب ما رأيت أحداً كان أشه كلاب وحديثا من فاطمة برسول الله عليه ودسارد دحب عدم حب به مام به فأحد بده عميه، وعب الله المهادة برسول الله عليه ودسارد دحب عدم حب به مام به فأحد بده عميه، وعب الله المهادة برسول الله عليه ودسارد دحب عدم حب به مام به فأحد بده عميه، وعب الله عليه والمناه الله المهادة برسول اللهادة بر

-2۷۳ مقال في المعيض مل حسين [ساريد] منكر الحديث، لا يحل أن يحتج مه 2۷۳ مقال في التلجيض حميم [سامير] منهم، ولم تقل عائشة عدا أصالاً 2۷۳ مقال في التلجيض مل صحيح

المنستان الذي

الإمَامُ الْحَافِظُ الْمِعَنِدَاتِيَ مَجَعَدُ بْرَعَيْدَالِثَهُ الْعَاكِم لِنْبِسَابُورِي

مَع نَصْمِنَا دَا لِلِمَام الدَهِبَي فِي لِنَاعِبِص وَالْمِزَانِ وَالْعِزَا فِي فِي لِمَا لِيهِ وَالْمُنَاوِي فِي فِيصَ الْفَرَّرِ وَغِيرِهِم مَلْ الْعُقَاءِ الْأَجِلَادُ

أول فسق مرفرا الأحاديث ومقابذ فنط عِنة تجطيفات

د دَاسَتهٔ وَغَنَتْبن مُعَطِّفْعَ بِالفَّادِرِعَ عِلَ

كتاب الهجرة. كتاب المعاري والسراياء كتاب معرفة الصحابة

الجزّدُ الثّالِث

منتون ا*فراهکای بانین* نظر طنبراث عامضه **دار الکان العاملة** 

### سيده كائنات رازدارمصطفى

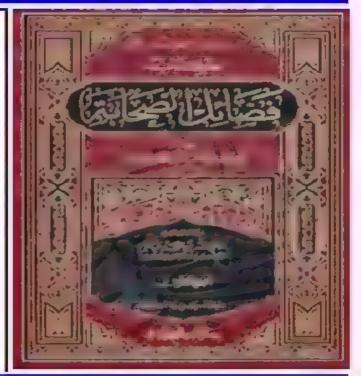

سیدہ عائشہ صدیقتہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ منافی کے اپنے مرض وصال ہیں اپنی صاحبرادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور پھر ان سے سر کوشی فرمائی تو وہ روئے لکیں۔
پھر انہیں قریب بلا کر سر کوشی فرمائی تو وہ ہنس پڑیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں اور کا تنات سے بوچھا تو انہوں نے بتایا: حضور نبی اگرم منافی کے میرے کان میں فرمایا کہ آپ سال فیڈ کاس مرض میں وصال ہو جانے گا کی میں روئے مجھے بتایا کہ جانے گا گیا ہیں میں روئے مجھے بتایا کہ ایس میں ہنس پڑی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔

## بروزقيامت سيده فاطمه كاقيام

٢٧٦ - ٢٧٠ - كتاب المناقب / البات: ١٤ / الأحاديث: ٢٧٠ - ٢٥٠ عاديث: ٢٧٠

رواه الطبراني ورجاله ثقات.

١٣٠٣١ ـ وعن أم بكر بنت المِسْوَر بن مَخْرَمة : أن الحسن بن علي محطب إلى ١/١٧٤ المِسُور بن مخرمة ابنته فزوجه وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

وكُلُّ سَبِّبِ ونُسَبِ مُثَّقَطعٌ يَوْمٌ الْفَيَامَة إلَّا سَبِي ونَسَبِي،

رواه الطبراني، وفيه: إبراهيم بن زكريا العبدسي(١)، ولم أعرفه.

الأشعري قال: قال رسول الله : الله : قال رسول الله :

وأَمَّا وَعَلِيُّ وَفَاطِمةً وَالْحَسِنُ وَالْحُسِينُ يَوْمَ القِيامةِ فِي قُبُّةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ،

رواه الطبراني، وفيه: حيان الطائي، ولم أعرفه

١٥٠٢٣ ـ وعن علي، عن النبي ﷺ قال:

وَأَنَا وَعَلَيْ وَفَاظِمَةُ وَحَسَنُ وَحُسَيْنُ مُجْتَمِعُونَ وَمَنْ أَحَبِّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ نَأْكُلُ و ونَشْرَبُ حَتَّى يُفَرُّقَ بَيْنِ العِبَادِي.

فبلغ ذلك رجلاً من الناس فأل عنه، فأخبره (١) به فقال: كيف بالعرض والحساب؟ فقلت له: كيف [كان] (١) لصاحب ياسين بذلك حين أدخل الجنة من ساعته. رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.

١٠٠٧٤ ـ وعن أبي رافع: أن رسول الله ١١٤٤ قال لعلي ـ رضي الله عنه:

بغتیمالون دیمنی دیمنی فیکی الرواز همنیع الهواور

> لِلْمَافِظُ وُرُالِيْنِ عَلِيْ بِنَ أَدِينَكُرُلُلْمَتِينَ المَوْمِهِ

> > ڠڡۼؠ۠ٯٙ ڝؙڎٳۺٷڎٳڶڎٞڒۅۑۺ



داراله کر سیادیونندر پردنیس

## بروز قیامت سیده فاطمه رسول التد الله الله علی کے ساتھ

فجاء به فوثب إليه الحسين فغال بيده فقالت فاطمة كأنه أحبهما إليك يا رسول الله قال: إنه استسقى قبله وإني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحدٍ يوم القيامة(١).

وهذا الحديث لا تعلمه يروى عن علي إلا من هـذا الوجـه بهذا الإسناد.

### ومما روى النزال بن سبرة عن علي

٧٨٠ حدثنا محمد بن معمر قال نا أبو أحمد القال: نا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتى علي بماء فشربه قائماً ثم قال: إن أناساً يكرهون الشرب قائماً وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً ثم أتى بماء فتمسح وقال: هذا وضوء من لم يحدث الله .

(١) أخرجه أبوداود الطيالسي في مستده ، عن عمرو بن ثابت بحوه عن ٢٦ (١٩٠) وأبويمل في مستلد ، من طريق حسين بن محمد عن عمرو بن ثابت نحوه مختصراً ٢٩٣/١ (٥١٠). والطيراني في الكبير من طريق أبي داود ثنا عمرو ٣١/٣ ـ ٣٣ (٢٦٣٣) وأيضاً في مناقب قناطمة ، من طريق معيد بن عبد الكريم بن سليط الحنفي عن عمرو بن أبي المقدام ٢١/٣٠ .

وأورده الهيشمي في كشف الأستار ، في مناقب أهل البيت . ٣٢٣/٣ (٢٦١٦).



حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله متابلی نے سیدہ فاطمہ سے ارشاد فرمایا (اے فاطمہ) میں اور او بروز قیامت ایک ہی جگہ ہوں گے۔

## سيافهانانيور



بيضيعة المصطفى و احدا. قال السعض: وبه يعلم أن يقية اولاده و كفاطعة رضى الله عنها انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر بدل لضفيل بناته على زوجاته خبر أبي يعلى عن عمر مرفوها تزوج حقمة عير من هشمان وتزوج عثمان غيرا من حقصة وروى النسالي أنه على قال: اإن ابنى فاطبة حوراء آدمية ولم تطمئة. قبال الحافظ السيوطي في الجماعي: ومن عصاله ابنته فاطبة أنها كانت لا تحيض، وكانت إذا ولدت طهرت من نفاسها بعد ساحة حتى لا تفوتها أي صلاة ولللك سميت الزهراء، ولما جاحت وضع رسول الله في يده على صدرها فيما جاحت بعد، ولما



حالین یومف بل عالی النهصانی





( ٣٣٥ ) حدثنا محد بن ابراهيم قتنا ابو مسعود قال نا معاوية بن عمرو قشا محد بن بشر عن عبدالله بن عمر عن زيد بن اسلم عن ابيه قال: لما بويع لابي بكر بعد النبي علي كان على والزبير بن العوام يدخلان على فاطمة فيشاورانها ولما عمر فدحل على فاطمة فعال بالمسال الله ما احد بن احدى حب الما من وما دحد من الحلق بعد ابيك احب البيا منك وكلمها فدخل على والزبير على فاطمة فقالت: انصرفا راشدين فها رجعا اليها حتى بايعا .

( ٥٣٣ ) حدثنا محد بن محد الواسطي الناعندي فئنا جعمر بن مسافر التنبسي قال ما محد بن اسهاعيل بن ابي فديث قثنا اس ابي دئب قال حدثي سعد بن ابراهيم بن عبد الرحن بن عوف عن ابيه على الهمدابي بعني عبد خبر قال قلت لعلي من خبر الناس بعد النبي بينية ؟ قال الدي لا نشك فسه والحرف النبي بينية ؟ قال الدي لا نشك فسه والحرف النبي بينية ؟ قال الدي لا نشك فسه والحرف النبي بينية ؟

( ٥٣٢ ) رجال الاستاد ثقات غير محمد بن ابراهيم فقد سكت عنه ابو نعيم والخطاف المحديث ان عليا بابع ابا بكر حياة فاطمة وحديث البخاري ( ٧ : ٩٣ ) والمحدوث ان حيان وغيره موسيات ابي الا بمد موتها . قال ابن حجر ( ٧ : ٤٩٥ ) ه وقد صحح ابن حيان وغيره موسيات ابي حيد الحدري وغيره ان عليا بابع ابا بكر في اول الامر واما ما وقع في مسلم عن الزهري ان رجالا قال له لم يبابع علي ابا بكر حتى مائت فاطمة ، قال لا ولا احد من بني هاشم فقد

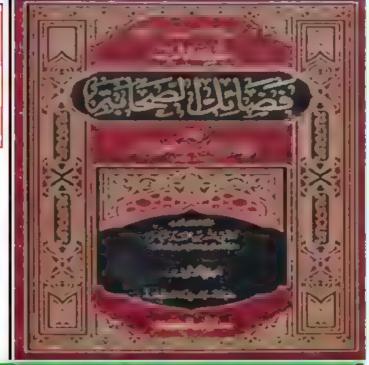

حضرت عمر فاروق نے سیدہ کا تنات سیدہ فاطمہ ہے کہا: خدا کی قشم!
میں نے آپ کے سواء کسی شخص کو رسول القد سلی تنظیم کے بزدیک محبوب تر نہیں دیاوں میں سے بجھے بھی کوئی اور محبوب تر نہیں موات آپ سے بجھے بھی کوئی اور آپ سے ابھے بیا سلی تنظیم کے ۔

## سب سے پہلے جنت میں داخلہ

حرف المين / عبد السلام \_\_\_\_\_\_ محد السلام \_\_\_\_\_

عمرو بن [...]<sup>(۱)</sup>عنه.

• ١٩٠٥ [١٨١] عَبْدُ السَّلَامِ مَنْ عَبْدِ الوَهَابِ ابن الشيخ القُدرة عبد الغادر الجِيْلي("). روى عن جدّه، وكان مدّمومَ السيرة منجّماً، يدخل في قلسفة الأرائل، فأحرقت كتبه علائية بد ابغداده، نسبال الله الستر. كنان قبل الستمائة، [وصات في رجب سنة إحمدى عشرة وستمائة]").

١٩٠٩ [٩١٨٢] عَبْدُ السَّلَامِ بِنْ مُبَيِّدِ بِنِ أَبِي فَرْوَةُ (١٥) وصاحب صفيان بن عُبِينة. تأخر بمدينة انصبيين، ورحل إليه الحافظ أبو عَوَانَة، وروى عنه في الصحيحه،

قال ابنُ حِبَّانَ: كان يسرق الحديث، ويروي الموضوعات.

وقال الأزُّدِئي: لا يكتب حديثه .

وذكر ابنُ حِبَّانَ لَه هن سفيان، عن الزهري، هن أنَّس حديث: قمن كذب هليّ متعمداً،

ومن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة حديث: الآ يلسع المؤمن من جُمّر مرتين (١٥). وهذان تُبُسا عند ابن عيئة أصلاً؛ قالأول يرويه يونس والليث عن الزهري؛ والثاني إنما رواء ابن عُيئة عن الزهري، عن سَعِيد، لا عن الزناد عن الأهرج.

١٦٢ • [ ١٨٣] - عَبْدُ الشَّلاَمِ بْنُ عَجْلاَنَ (١). كناه مُسلم أبا الخليل، وكناه غَيْرُه أبا الجليل. والمجبّر. المجليل بالجيم. حدَّث عنه بَدَل بن المحبّر.

وقال أبُو حَاتِم: يكتبُ حديثُه. وتوقّف غَيْرُه في الاحتجاج به، عن بدّل بن المحبّر، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المدني، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: •أول شخصي يدخل الجنة فاطمة •(٧). أخرجه أبو صالح المؤذّنُ في •مناقب فاطمة • (٧).

- ابن ماجه وقد ثبت في الصحيح التكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها.
  - باض بالأصول.
  - ٢) المغنى ٢/١٩٤٠.



### 

### سیدہ فاطمہ اوران کے دونوں بیٹے جنتیوں کے سر دار

VY

جامع الترمذي \_ كتاب المناقب

والألباني] حَدَثنا وَاصِلُ بِنْ عِبدالأَهْلَى، حدثنا أبو مُعَاوِيّة، عَن الآغْمَش، عَن عمَارَة بِن عُمَيْر قالَد الْمَا حِيّة وَرَأْسِ عبيدالله ابن زيّادٍ وَأَصْحَابِهِ نَصْدَتْ فِي الْمَحِدِ فِي الرَّحَيَّةِ فاتَهْبَتُ إلَيْهِمُ رَهُمْ يَقُولُون قَدْ جَاءَتْ ثَدَّ جَاءَتْ فإدّا حَيْةً فَدْ جَاءَتْ تَخَلُلُ الرَّوْوسَ حَتَى دَخَلَتْ فِي سِنْحَرِيْ هِبدالله بن زيّادٍ فَمَكَتَ هُنِهَةً فَمْ حَرَجْتَ فَلَقَبَتْ حَتَى مُنْتِتْ لُمْ قالُوا فَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ قَدْ عَادَتْ قَدْعَلَتْ ذَلِكَ قَرَيْنِ أَوْ كَلاَنَاهِ. قَدًا خَدِيثُ حَتَنْ صحيحٌ.

- ١٣٧٨ [مسحيح] كَنْتُنَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَنْ مَهْدُكُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَهْدُكُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَهْدُكُ اللّهُ ال

قال أبو عينَى: هَذَا حَليثَ حَسَنٌ غُرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْو لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلٍ.

٣٧٨٢ [صحيح] خَنَتْنَا عمودٌ بنُ غَيْلاَنَ، حدثنا أَبُو أَسَامَةَ، عَن لَفتَبلِ بنِ مُرْرُوق، عَن عديٌ بن ثابتٍ عَن البَرَاءِ: •أَنْ رَسُولَ الله ﷺ أَبْصَرَ خَنتَا وَحُنتِناً فقالَ اللّهُمّ إلى أَحِنهَمًا فأَحِيهُمًا».

قال أبو عيسى: هَذَا خَلِيثٌ خَسْنٌ صحيحٌ. ٣٧٨- [منفق عليه] خَدَثُنا مُحمَدُ بِنُ بَشَارٍ، حدثنا

رسولالله صَالِيْتِهِمْ نِيارِشُاد فرمایا:فاطمیه جنتی عورتول کی سردار ہیں اور حسن و حسد جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔



# سيدهاطمهكاكي

الغصل الفامس/ في فضائل فاطمة الزهراء بنت رسول الفائلة

8 . 1

# 

قرطان، فقالا: يارب ما هذه الجارية؟ قال: صورة فاطمة بنت محمد سيد ولدك، فقالا: ما هذا التاج على رأسها؟ قال: هذا بعلها علي بن أبي طالب الله، فقالا: ما هذا القرطان؟ قال: إبناهما الحسن والحسين، وجد ذلك في غامض علمي قبل أن الحلقكما بالفي عام».

٣٨- واخبرني سيّد الحفاظ - فيما كتّب إليّ - قال: وممّا سمعته في المفاريد، باسنادي، عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله عَيْدٌ: «لو لَمْ يكن علي ما كان لفاطمة كفؤه.

### مقتل الحسين خوارزمي ، ج1ء ص107 ، حديث 38

٣٩ قال سيد الحفاظ هذا: واخبرنا أبو الفتح بن عبد الله \_ كتابة \_



## سيده فاطمة كى رضامير مصطفي كريم الله واتباتي كى رضا

عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: «كنية فاطمة بنت رسول الله صلّ الله عليه و آله أمّ أبيها».

### تزويج فادله? بعليّ عليه السالة

٣ أخبرنا أبو الحسن أحمد بن العظفر بن أحمد العطار الفقيه الشافعي، أخبرنا أبو محمد عبدافة بن محمد بن عثمان العربي الملقب بابن السقاء الحافظ الراسطي، حدانا علي بدن العناس البجلي، معددات علي ن العنبي الطهري، حداثنا زيد بن الحبار المعالي على العنبية المهمة بن عقبه حداثة بن لهيعة بن عقبه حداثة ابو الزبير، عن جابر بن عبدالله قال:

دخلت أُمَّ أيمن على النبيِّ صلَى الله عليه وآله وهي تبكي، فقال لها النبيِّ صلَى الله عليه وآله وهي تبكي، فقال لها النبيِّ صلَى الله عليه وآله «ما يكيك لا أبكى الله عينيك؟» قالت: بكيت يا رسول الله لاتي دخلت منزل رجل من الأعمار وقد زوَج ابسه رجا أَن الأنصار، فنس الله من الأعمام فوزا و كُراً، فاقمه من على ولم تنثر عليها شيئاً.

فقال النبئ صلّى الله عليه وآله: «لا تبكى يها أُمْ أيهن، فوالذي بعثني بهالكراصة واستخصّني بالرسالة ما أنا زوّجته، ولكنّ الله تبارك وتعالى زوّجه من فوق عرشه، وما رضيتُ حقّ رضي علي، وما رضي علي حقّ رضيتُ، وما رضيتُ حقّ رضيتْ قاطمة، وما رضيتْ فاطمة حقّ رخي الله ربّ العالمين.



رسول الله علی الله علی الله عندان کمی بھی بھی کسی سے راضی نہیں ہوا، مگریہ کہ سیدہ فاطمہ اس سے راضی ہوجائے۔

### سیدہ فاطمہ کابر وزِ محشر ستز مزار حوروں کے جھرمٹ سے گزر نا

الفصل الثاني في فضائل أهل البيت مفصلا فالحمة رضي الله عنها ١٤٣٠٨ ـ أبشري يا فاطمة " فان المهدي" منك ( ابن عساكر -

عن الحسين ).

به به به به به إذا كان يوم القيامة نادي مناد من بطانان العرش الما أهل الجعر ا تكرّسوا رؤسكم و عضوا أبصار كم حتى كثر فاطعة بنت محد على الصراط ، فتمر مع سبعين الف جارية من الحور العين كثر البرق (أو بكر في النيلانيات ، عن ابي أيوب).

٣٤٢١٠ ـ إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ! أيها الناس ! مُفسُوا أبصار كم حتى تجوز فاطله إلى الجنة ( أبويكر في النيلانيات ـ من أبي أبوب ).

٣٤٣١١ - إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش: أيها الناس 1 مُنسوا أبصار كم ، أيها الناس 1 مُنسوا أبصار كم حتى تجوز فاطمة إلى الجنة (أبو بكر في النيلانيات ـ عن أبي هريرة). (١)



حضرت ابوابو بانصاری سے روایت ہے کہ روزِ قیامت سیرہ کائنات میں صراط سے گزریں گیاس طرح کہ آپ کے ساتھ حورِ دین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح سنر ہزار خاد مائیں ہوں گی۔